# صفات المنافقين

تالیف ابن قیم الجوزیة

## بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِیْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُبِا للهِ مِنْ شَرُورِ أَنْ فُسِنَا وَمِنْ سَیِّتَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ یَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ یُهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ یُهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَاشَرِیْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لاً إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَهِدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿ يَا اَيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا اتَّقُوْا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴾ (آل عمران: ١٠٢)

ترجمہ:اےایمان والو! وُرتے رہواللہ سے جیسا چا ہے اس سے وُرنا اور نہ مرومگر مسلمان۔
﴿ یَا یَھَا النّا اللّٰهِ النّا الّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِّنْ نَفْسِ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ وَمِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَّ نِسَاءً وَاتَّقُوْا اللّٰهِ الَّذِیْ وَمِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَ نِسَاءً وَاتَّقُوْا اللّٰهِ الَّذِیْ وَمِنْهَا رَحْهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا کَلْنَ عَلَیْکُمْ رَقِیْباً ﴾ (النساء: ۱)
تَسَاءً لُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ إِنَّ اللّٰهِ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیْباً ﴾ (النساء: ۱)
ترجمہ:الوگو! وُرتے رہوا ہے رہوا ہے رہوا ہے جس نے تہیں پیدا کیا تم کوایک جان سے اور اس سے بہت سے مرداور عورتیں،
اس سے پیدا کیا اس کا جوڑ ااور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرداور عورتیں،
اور وُرتے رہوا للہ سے جس کے واسطہ سے سوال کرتے ہوآ ہی میں اور خبر دار رہو وسوسے والوں سے بیشک اللّٰہ تم یزنگہان ہے۔

﴿يْاَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا اتَّقُوْا اللَّهُ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِیْدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارْ فَوْرًا اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارْ فَوْرًا

عَظِيْماً ﴾ (الاحزاب: ٧١،٧٠)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اورٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کردے گا اور تمہارے قصوروں سے درگذر فرمائے گا، جو شخص اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کا میابی حاصل کی۔

امابعد: نفاق الیی خطرناک باطنی بیاری ہے کہ آ دمی اس میں مبتلار ہتے ہوئے بھی احساس نہیں کریا تا اور عام طور پرلوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، بسااوقات آ دمی اس کا شکار ہو کر بجائے مفسد کے اپنے کوصلے سمجھنے لگتا ہے۔

نفاق کی قشمیں:

نفاق کی دوشمیں ہیں، نفاق اکبراور نفاق اصغر- نفاق اکبرانسان کو ہمیشہ کے لئے جہنم کے انتہائی گہرے حصہ میں پہنچادیتا ہے۔

نفاق اکبر کا حامل شخص مسلمانوں کے سامنے بظاہر اللہ، اس کے رسول فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے لیکن اندرونی طور پر اس سے عاری اور اس کی کندیب کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اس پر بھی ایمان ویفین نہیں رکھتا جواس کی مرضی سے ہدایت دیتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈراتا اور اس کی گرفت سے آگاہ کرتا ہے۔

الله تعالی نے قرآن کریم میں منافقین کا پردہ فاش کیا ہے اور ان کی قلعی کھول دی ہے اور اپنے بندوں پراس کی حقیقت واضح فرمادی ہے تا کہ وہ ان سے اور ان کی صفات سے مخاطر ہیں۔

سورہ بقرہ کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تین قسمیں بیان فر مائی ہیں۔

مومنین، کفار ومشر کین اور منافقین \_

چنانچے مونین کے سلسلہ میں چار آئیتی نازل فرمائیں اور کفار ومشرکین کے متعلق دو
آئیتی، جبکہ منافقین کے سلسلہ میں پوری تیرہ آئیتی نازل فرمائیں، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ
ہےلوگ عام طور پران کی وجہ سے شرمیں مبتلا ہوتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کوان سے
زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور ان کے لئے غیر معمولی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ پلوگ
اسلام کا وفا دار اور اس کی نفرت ودعوت کا علمبر دار تصور کرتا ہے، حالانکہ در حقیقت ان
کاشد بدترین دیمن ہے اور اس کے خلاف مکر وفریب اور سازشوں میں ہمہ وقت مصروف
رہتا ہے اور اپنی چھپی ہوئی عداوت وبغض کونت نے طریقہ سے استعال کرتا ہے، عام آ دی
تصور کر بیٹھتا ہے کہ وہ نشر علم اور اصلاح معاشرہ میں مصروف ہے حالانکہ وہ جہل وفساد کے
بھیلانے میں سرگرم ہوتا ہے۔

خداکی قتم انہوں نے اسی سازشوں کی وجہ سے اسلام کے کتنے مراکز تباہ وہر بادکردیئے
ہیں اور کتنے قلعوں کی درود بواروں کوا کھاڑ بھینکا ہے اوراس کی چولیں ہلادی ہیں اور کتنے
اسلامی نشانات کوصفی ہستی سے مٹادیا ہے اور کتنے سر بلند جھنڈ وں کوسرنگوں کر دیا ہے، اور کتنے
اسلامی اصولوں میں شکوک وشبھات پیدا کر کے اس کوختم کرنے کی کوششیں کی ہیں اور کتنے
اسلامی چشموں کواپنے نظریات سے گدلا کرنے اور انہیں مٹانے کی سازشیں کی ہیں؟
چنانچہ ہمیشہ اسلام اور مسلمان ان کی سازشوں اور فتنوں کا شکارر ہے اور ہرابران کی
طرف سے مختلف قتم کے حملے ہوتے رہے جبکہ اپنی خام خیالی میں بید حضرات سمجھتے ہیں کہ وہ
اصلاح اور ممل خیر کررہے ہیں۔

ارشاد بارى تعالى:

﴿ اللَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ ( البقره: ١٢)

ترجمہ:جان لو!وہی ہیں فساد کرنے والے کیکن نہیں سمجھتے۔

﴿ يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَاللّهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهٖ وَلَوْ كَرِهَ النّهُ مُتِمُّ نُورِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكُوْرُونَ ﴾ ( الصف: ٨)

ترجمہ: اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا نا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ بیہ ہے کہ اپنے نور کو پھیلا کررہے گا خواہ کا فروں کو بیرکتنا ہی نا گوار ہو۔

انہوں نے وحی اللی کوچھوڑنے کا فیصلہ کرلیا ہے اور اس سے ہدایت یاب نہ ہونے پر باہمی طور پر متفق اور متحد ہوگئے ہیں۔

ارشادخداوندی ہے:

﴿فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ رُبُراً كُلُّ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾

(المومنون: ٥٣)

ترجمہ: مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کوآ پس میں ٹکڑ ئے ٹکڑ ہے کرلیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔

اورارشادفرمایا:

﴿ يُوحِى بَعْضُهُ مُ إِلَى بَعْضٍ رُخْدُونَ الْقَولِ غُدُوراً ﴾ (الانعام: ١١٢)

ترجمہ: جوایک دوسرے برخوش آیند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہتے

اورفر مایا:

﴿اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً ﴾ ( الفرقان: ٣٠)

ترجمہ:انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ (نشانہ تضحیک بنالیاہے)

ان کے دلوں سے ایمانی علامتیں مٹ چکی ہیں۔ جنہیں وہ اب جانے ہی نہیں اور ان میں اسلامی جڑیں کمزور ہو چکی ہیں، جنہیں وہ دوبارہ نہیں تغییر کر سکتے ، ان کے باطل افکار ہوئے ستارے بچھ چکے ہیں جنہیں وہ دوبارہ روثن نہیں کر سکتے ، ان کے باطل افکار ونظریات اورظلم وسم کے بچوم کی وجہ سے ایمانی کر نیں ماند پڑچکی ہیں، جنہیں وہ دکھے نہیں اور اس سے فیضیا بہوکرا پنے کو سر بلند نہیں کیا، بلکہ اپنے باطل افکار ونظریات کے بال ہوتے پر اس بدایت کو گھکرا نے میں کوئی مضا کقہ نہیں سمجھا۔ اس طرح سے وحی اللی کی نصوص قطعیہ کو ایک گھوں حقیقت کے روپ سے نکال دیا اور اعتاد ویقین کی شان سے جدا کر دیا، مزید بر آں باطل تاویلات اور تو جیہات سے ان حقائق کی تحریف شروع کر دی اور کیے بعد دیگر ہے ان کی طرف سے حملے ہوتے رہے، جس طرح کوئی شریف انسان کسی کمینی قوم کا مہمان ہوجائے جس کے ساتھ انتہائی ذلت آ میز معاملہ کرتے ہیں، اعز از واکرام کی بھائے سے نواز تے ہیں۔

انہوں نے قرآن کو بادل نخواستہ قبول کرلیا ہے لیکن اندرونی طور پراس پرعمل کرنے سے قاصر اور اس کومستر دکرنے کے در بے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا ہمارے یہاں گذر نہیں، ہم سے تعلقات بس راہ گذرنے والے شخص جیسے ہونا

چاہئے جوجلداز جلدداغ فراغ دے جائے الوداعی سلام کہہ کر پابرکاب ہوجائے۔
انہوں نے قرآن کی مخالفت کے لئے طرح طرح کے قوانین اور گونہ کوں نظام بنائے
ہیں اور تحریفات کے لئے پورا پروگرام مرتب کئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے ہیں جب یقرآن
ہمارے سر پرمڑھ ہی دیا گیا ہے تو ہم کواس کے ظاہری ولفظی معانی سے کیا سروکار، یوتو کچھ
ہمارے سر پرمڑھ ہی دیا گیا ہے تو ہم کواس کے ظاہری ولفظی معانی سے کیا سروکار، یوتو کچھ
ہمی فاکدہ مند نہیں، نہ ایمان ویقین میں اضافہ ہوتا اور نہ کچھ دوسر نے فواکد حاصل ہوتے
ہیں۔ ان کے عوام الناس کا حال ہے ہے کہ وہ کہتے ہیں اس معنی و مفہوم پر وہ ایمان ویقین
میں جو ہم نے اپنے متاخرین قائدین سے سنا و سمجھا ہے کیونکہ بیلوگ سلف صالحین
سنف ہیچارے تو سادگی اور سیادہ لوجی کا شکار تھے۔ انہیں استنباط اور استدلال کے قاعدوں کا
کیا پیتہ، انہوں نے اپنی ساری تو اناکیاں فقط اوامر کے اہتمام میں اور نواہی سے اجتناب
میں صرف کیس اور ان کا مبلغ علم بس یہیں تک محدود تھا، لہذا متاخرین کا طریقہ استدلال
نیادہ علم وحکمت کا حامل اور محکم ہے اور سلف اولین کے طریقہ میں بے علمی ہے آگر چہ
درست بھی ہے۔

ان حضرات نے قرآن وسنت کے نصوص کا وہ حشر کیا ہے جولوگ اس دور میں خلیفة المسلمین کے ساتھ کررہے ہیں کہ خطبول میں ان کا ظاہری طور پرنام لیاجا تا ہے سکول پر کندہ کیاجا تا ہے لیکن فرامین اور قوانین کسی اور کے چلتے ہیں ان کے احکام قابل قبول ہوتے ہیں اور ان کے اوامر مستر دکردیئے جاتے ہیں ، ان حضرات نے اہل ایمان کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے لیکن دل ود ماغ گمراہی ، کج روی اور مکر وفریب جس قدر حقد وحسد سے لبریز ہیں ان کی

ظاہری حالت انصار مدینہ جیسی ہے۔ لیکن ان کے دل جنگ جوانہ ہیں، بظاہر کہتے ہیں: ﴿ الْمِقْوْمُ اللّٰهِ وَبِالْيَوْمُ الْلّٰخِدِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِيْنَ ﴾ (البقرہ: ۸) ترجمہ: ہم ایمان لائے اللّہ پراوردن قیامت پراوروہ ہرگزمومن نہیں۔

ربمد به به بین و المحالا پاورون یا سی پراورون بر رون یا ان کا اصل سرماید دهوکه دهی اور مکر وفریب ہے اور ان کی جمع پونجی دروغ گوئی اور خیانت ہے، اور باطل طریقے سے کھانے پینے کی زبر دست صلاحیت رکھتے ہیں اور دونوں فریقوں (مونین، کافرین) کوخوش رکھنے کی کوشش میں گے رہتے ہیں۔ (بامسلمان الله الله، بابر ہمن رام رام) اور اس طرح دونوں کی گرفت سے محفوظ رہتے ہیں، کین در حقیت: هیئ خریم ن الله ق اله ق الله ق اله ق الله ق الل

ترجمہ: دغابازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، اور دراصل کسی کو دغانہیں دیتے گرایئے آپ کو، اور نہیں سوچتے۔

لیکن بایں ہمہ شبہات وشہوات جیسی مہلک بیاریوں نے ان کے دلوں کواتنا کمزورکر دیا ہے کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں۔واقعی قصہ کوتاہ:

﴿فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْدِبُونَ ﴾ ( البقره: ١٠)

ترجمہ: ان کے دلوں میں بیاری ہے۔ پھر بڑھادی اللہ نے ان کی بیاری اور ان کے لئے عذاب ہے،اس بات پر کہ جھوٹ کہتے ہیں۔ ان منافقین کے شکوک وشبہات کے پنیج جس شخص کی بھی ایمانی جا در میں پیوست ہوئے اسے تار تارکر دیا، اور ان کے فتنہ کی چنگاریاں جس قلب وجگرتک پہنچیں اسے جلا کرخا کستر کر دیا۔ جس کسی کے کا نوں میں ان کے شکوک وشبہات والی با تیں پڑیں، ان کے دل سے ایمان ویقین اٹھ گیا، حاصل ہے کہ ان کے شرونساد لامتنا ہی ہیں جس سے عام طور پرلوگ ناواقف ہیں، ان کا حال ہے ہے:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُعْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ كَلْكِنْ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ مُصْلِحُونَ كُلْكِنْ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ (البقره: ١١ – ١٢)

ترجمہ:اور جب کہا جاتا ہےان کو'' فساد نہ ڈالوملک میں'' تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، جان لووہی ہیں فساد کرنے والے، کین نہیں سجھتے۔

ان منافقین کے یہاں قرآن وسنت پڑل کرنے والا شخص ' ظاہری' سے جوعقل وہم سے محروم ہے اور نصوص کتاب وسنت سے تعلق رکھنے والا شخص ان کے نزد یک اس گدھے جیسا ہے جو بہت ہی کتابیں لا دے ہوئے ہے اور علوم ومعارف سے نابلد ہے اسکی توانائیاں صرف بوجھ اٹھانے میں صرف ہورہی ہیں۔وحی الٰہی پڑمل کرنے والا ان کے نزد یک خسارہ میں ہے اور اس کاعمل غیر مقبول ہے، اور متبع سنت وشریعت لوگ ان کے نزد یک بیوتوف ہیں جن کا بیمنافقین اپنی محفلوں میں مذاق اڑاتے ہیں:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ الْمِنُوْا كَمَا الْمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَ نُوْمِنُ كَمَا الْمَنَ السُّفَهَاءُ الْا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ (البقره: ١٣) ترجمہ: اور جب کہا جاتا ہے ان کوایمان لاؤجس طرح ایمان لائے سب لوگ تو کہتے

ہیں، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف، جان لووہی ہیں بیوقوف لیکن نہیں جانتے۔

ہر منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں، اور لوگوں سے اس کا معاملہ دورخی ہوتا ہے، وہ چہرہ وانداز جس سے مسلمانوں سے معاملہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ رخ جس سے اپنے کافر برادری سے مطاملہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ رخ جس سے اپنی چرب زبانی سے ربط وضبط رکھتا ہے، اسی طرح اس کی دوزبانیں ہوتی ہیں، ایک وہ جواپنی چرب زبانی سے مسلمانوں کو دھوکہ میں رکھتا ہے، دوسری وہ جس سے اپنی خاص محفلوں میں اپنے اصل خیالات کا اظہار کرتا ہے:

﴿ وَإِذَا لَـقُوا الَّذِيْنَ الْمَنُوا قَالُوا الْمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيْطِيْنِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُ ونَ ﴾ (البقره: ١٤)

ترجمہ: اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب نظاموت ہیں اس نے ہیں اور جب نظاموں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بیشک تمہارے ساتھ ،ہم تو ہنسی کرتے ہیں۔(یعنی مسلمانوں سے)

ان منافقوں نے قرآن وسنت سے اعراض کیا اور اس کے حاملین کا فداق اڑایا، ان کو حقیر جانا، اپنے نام نہا دعلم پر گھمنڈ کرتے ہوئے قرآن وحدیث کے الہامی احکام کو ماننے سے انکار کیا ان کے ظاہری علم کی حقیقت ہے ہے کہ اس کے اضافہ سے سوائے تکبر میں اضافہ کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقت ہے ہے کہ اللہ ہنسی کرتا ہے اس سے اور ڈھیل دیتا ہے ان کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقت ہے ہے کہ اللہ ہنسی کرتا ہے اس سے اور ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں (اور) حالت ہے ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ ان منافقوں کا حال ہے ہے کہ وہ

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوا الضَّللَةَ بِالْهُدىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴾ (البقره: ١٦)

ترجمہ بیروہی ہیں جنہوں نے مول کی گمراہی ہدایت کے بدلے ،سونافع نہ ہوئی ان کی سودا گری اور نہ ہوئے راہ یانے والے۔

ایمان کی روشن تھوڑی در کے لئے ان کے سامنے چمکتی ہے جس کی روشنی میں ہدایت وضلالت کی جگہ ہیں نمودار ہوجاتی ہیں۔ پھروہ روشنی بجھ جاتی ہے اور ایک آگ باقی رہ جاتی ہے جولیٹ اور اشتعال سے بھر پور ہوتی ہے، وہ اس آگ سے دو چار رہتے ہیں اور ان تاریکیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔

﴿ مَثَـٰلُهُ مْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا اَضَاءَ تْ مَا حَولَةَ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾ (البقره: ١٧)

ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کوتو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں پچھنیں دیکھتے۔

ان منافقوں کے قلوب مردہ ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑچکا ہے، ان کی زبانیں گنگ ہوچکی ہیں، نہ تو بیالی ندااور پکارکو سنتے ہیں، نہ قر آنی حقائق کود کیھتے ہیں، اور نہ حق باتوں کو کہتے ہیں۔ اور نہ حق باتوں کو کہتے ہیں۔

﴿ صُمُ بُكُمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ (البقره: ١٨) ترجمہ: بہرے ہیں گونگے ہیں، اندھے ہیں، سووہ نہیں لوٹیں گے۔

انسان پروتی الہی کی وہ بارش ہوئی جس میں دلوں اور روحوں کے لئے زندگی اور تازگی مخصی، لیکن منافقوں نے سوائے تکالیف شرعیہ کے جس کا ہر انسان پابند بتایا گیا ہے اور (بداعمالیوں پر) تہدید وعیداور جزاءوسزا کے علاوہ کچھیں سنا، چنانچہوہ اعراض کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کواپنے کانوں میں ڈالنے گے اور اپنے کپڑوں سے منہ چھپانے گے، اور بری طرح بھاگنے گے۔

لہذا انہیں برسرعام پکارا گیااوراہل بصیرت کے سامنے ان کا پول کھول دیا گیا۔ ارشادر بانی ہے:

﴿ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمْتٍ وَّرَعْدُ وَّبَرَقُ يَّجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي الْذَانِهِمُ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوتِ وَاللَّهُ مُحِيْطٌ بِالْكُفِرِيْنَ ﴾ (البقره: ١٩)

ترجمہ: یا ان کے مثال الی ہے جیسے زور سے بارش ہورہی ہو آسان سے، اس میں اندھیرے ہیں، اور گرج اور بحلی، دیتے ہیں انگلیاں اپنے کا نوں میں، مارے کڑک کے، موت کے ڈرسے، اور اللہ تعالی احاطہ کرنے والا ہے کا فروں کا۔

اس زور دار بارش کے دوران جس میں شدید طرح کی چمک ودمک ہے ان کی نگاہ بصیرت وجی الہی کی انوار و برکات وضیاء پاشیوں کے حل و برداشت سے عاجز و کمزور برٹر چکی بصیرت وجی انہی کی انوار و برکات وضیاء پاشیوں کے حل و برداشت سے عاجز و کمزور برٹی چکی ہے اوران کی قوت سامعہ سے احکام الٰہی کے سننے اور قبول کرنے کی صلاحیت مفقو د ہو چکی ہے۔ چنا نچہ وہ میدان تیمیں جیران و پریشان کھڑے ہیں، نہ تو کان کام کررہے ہیں اور نہ ہی نگاہ کچھ فائدہ پہنچار ہی ہے اور بے یار و مددگار ہوکررہ گئے ہیں:

﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ وَإِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (البقره: ٢٠)

ترجمہ: قریب ہے کہ بجلی ا چک لے ان کی آئٹھیں ، جب چمکتی ہے ان پر تو یہ چلئے ہیں اس کی روشنی میں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں ، اورا گر چاہے اللہ تعالی تو لے جائے ان کے کان اور آئٹھیں ، بشک اللہ ہرچیز پر قادر ہے۔

منافقول كى علامات:

قرآن وسنت میں غورفکر سے منافقوں کی کچھ علامتوں اور اوصاف کاعلم ہوتا ہے اور ایمانی بصیرت رکھنے والے لوگ ان کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ (چنانچہ وہ صفات مندرجہ ذیل ہیں)

۱-ریاکاری:

یانسان کی برترین عادت ہے اور منافقین ستی اور کا بلی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری سے بی چراتے ہیں۔ اخلاص عمل ان حضرات کے یہاں بارگراں ہوتا ہے۔
﴿ وَإِذَا قَامُ وَا إِلَى الصَّلٰ وَ قَامُوا كُسَالَىٰ يُسَرَآءُ وَنَ النَّا اَسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهُ إِلَّا قَلِيْلًا ﴾ (النساء: ٢٤٢)

ترجمہ: جب بینماز کے لئے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم یا در کرتے ہیں۔

۲-موقع پرستی:

منافقین کی مثال اس بکری جیسی ہے جودور پوڑوں کے درمیان بے چین رہتی ہے بھی ادھر بھی ادھر بھا گئی ہے ،کسی ایک گروہ کے ساتھ مستقل مزاجی سے نہیں گھہرتی ۔اس طرح منافق دوگروہوں کے درمیان جیران و پریشان رہتا ہے، نہ توادھر کا ہوتا ہے اور نہ ادھر کا ہی رہتا ہے ،موازنہ کرتا رہتا ہے کہ کون زیادہ طاقتور ہے جس سے اپنارشتہ ناطہ زیادہ استوار کرے۔ان کی کیفیت یوں ہے:

﴿مُذَبْدَبِيْنَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ (النساء: ١٤٣)

ترجمہ: کفروایمان کے درمیان ڈانواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہواس کے لئے تم کوئی راستہٰ ہیں پاسکتے۔

## ۳-گھات میں رہنا:

منافقین ہمیشہ مومنین کے نقصان کے در بے ہوتے ہیں اور اس انظار میں رہتے ہیں کہ ان پر کوئی مصیبت آئے۔اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی حاصل ہوتو کہتے ہیں کیا ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس پر طرح طرح کے قسمیں یقین دلانے کے لئے کھاتے ہیں، اور اگر (خدانخواستہ) مسلمانوں کے دشمنوں کو فتح نصیب ہوتی ہے (کافروں سے) تو کہتے ہیں کہ ہمارے تمہارے تعلقات تو بہت مسلمانوں ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔

جو شخص ان منافقوں کی صفات کا شیخے اندازہ کرنا جا ہتا ہے وہ اللّٰہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کا مطالعہ کرے اس کے بعد مزید کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

﴿ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكُفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ مَّ عَلَى لَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكُفِرِيْنَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَومَ الْقِيمَةِ وَلَنْ يَّجْعَلَ وَنَمْ مَعْفِيمُةً وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴾ (النساء: ١٤١)

ترجمہ: بیمنافق تمہارے معاملہ میں انتظار کررہے ہیں (کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے)
اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آکر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ
تھے؟اگر کا فروں کا بلہ بھاری رہا توان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف کڑنے
پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کومسلمانوں سے بچایا؟ بس اللہ ہی تمہارے اور
ان کے معاملہ کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے لئے
مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی تبییل نہیں رکھی۔

# ۳- چربزبانی:

منافقوں کی شیریں کلامی وزم مزاجی کی وجہ سے سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، منافق اپنی دروغ گوئی اور افتراء پردازی کو چھپانے کے لئے باتوں باتوں میں قسمیں کھاتے ہیں اور حق گوئی کے وقت مرگرم۔

الله تعالى نے ان كى اس صفت كو يوں بيان فرمايا ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَولُهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهٖ وَهُوَ الدُّ الْخِصَامِ ﴾ (البقره: ٢٠٤)

ترجمہ:انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تہمیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اوراپنی نیک نیتی پروہ بار بارخدا کو گواہ ٹھہرا تا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔

#### ۵-فسادکرنا:

منافقین کی اپنے متبوعین کو ہرایسے کام کا حکم دیتے ہیں جس سے لوگوں اور بستیوں میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوا، اور ہراس چیز سے روکتے ہیں جس میں لوگوں کی دینی یاد نیوی بھلائی ہو۔

چنانچېتم د کیھو گےان کا کوئی شخص اہل ایمان کے شانہ بیثانہ نماز اور ذکر ، زہدواجتها دمیں نظر آئے گالیکن :

﴿ وَإِذَا تَـوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ (البقره: ٢٠٥)

ترجمہ: جب اسے اقتد ارحاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لئے ہوتی ہے۔ جب اسے اقتد ارحاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لئے ہوتی ہے کہ فساد کچھیلائے کھیتوں کوغارت کرے، اورنسل انسانی کوتباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگزیسنز نہیں کرتا۔

#### ۲-بانهم مشابه بهونا:

منافقین باہمی طور پرایک دوسرے سے عادات واوصاف میں مشابہ ہوتے ہیں۔ سبھی بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اس کوخود کرتے ہیں اور احجی چیز وں سے روکتے ہیں اور خود اس پیمل نہیں کرتے ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں اور غیر

معمولی بخل سے کام لیتے ہیں۔اوراللہ تعالی نے بار بارانہین اپنے احسانات و نعتوں سے نواز الیکن پیلوگ نعتوں کے بعداس کے ذکر وشکر سے اعراض کرتے ہیں اور متعدد جگہوں پراللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں پران کے حالات اور صفات کو کھول کر بیان فرمایا ہے تا کہان کے مکر وفریب سے محفوظ ہو سکیں۔ چنانچار شاد ہے:

﴿المُنفِقُونَ وَالْمُنفِقُتِ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضِ يَاْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنفِقِينَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ آيْدِيَهُمْ نَسُوا الله فَنسَيَهُمْ إِنَّ الْمُنفِقِيْنَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴾ (التوبه: ٦٧)

ترجمہ: منافق مرداور منافق عور تیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے خرچ سے رو کے رکھتے ہیں یہ اللّٰد کو بھول گئے تو اللّٰہ نے بھی انہیں بھلادیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔

### 2- قبول حق سے بیزاری:

 طرف توان منافقوں کوتم دیکھتے ہو کہ پیتمہاری طرف آنے سے کترانے ہیں۔ ۸ – کفر کوتر جیج دینا:

یه منافقین کیسے صلاح وفلاح سے مشرف اور ہدایت یاب ہوسکتے ہیں جب کہ ان کی عقل وفہم اور دین و مذہب بھی متاثر ہو چکے ہیں اور یہ کیسے گمراہی اور بربادی سے نجات پاسکتے ہیں جبکہ انہوں نے خود ایمان کے بدلہ کفر خرید ااور ان کی تجارت کتنے گھاٹے میں ہے جبکہ درجی مختوم کے عوض جہنم کی آگ خریدی ہے۔

﴿ فَكَيْفَ إِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ اَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَّتَوْفِيْقاً ﴾ (النساء: ٦٢)

ترجمہ: پھراس وقت کیا ہوتا ہے جبان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پرآپڑی ، اس وقت بیتہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداکی فسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو بیتھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو سکے۔

9-شك وشبهات كاشكار هونا:

منافقین کے دل ود ماغ طرح طرح کے شکوک وشبہات کے شکار ہوتے ہیں اور اس میں غلطان و پیچاں رہتے ہیں اور اس سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

﴿ أُوْلَـٰ يَكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَافِىْ قُلُوبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي النَّهُمْ وَعَلْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْعاً ﴾ (النساء: ٦٣)

ترجمہ: اللہ جانتا ہے کہ جو پچھان کے دلوں میں ہے ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھا ؤ

اورانسی نصیحت کروجوان کے دلوں میں اتر جائے۔

بربادی اور ہلاکت مقدر ہوان منافقین کے۔ بیلوگ حقیقت ایمان سے کتنے دور ہیں، تحقیق وعرفان کے دعوے میں کتنے جھوٹے ہیں اس بد بخت جماعت کی حالت و کیفیت اتباع سنت سے سرشارلوگوں سے یوری طرح مختلف ہے۔

الله سبحانه وتعالی نے اپنی کتاب مقدس میں بنفس نفیس ایک عظیم الثنان قسم کھائی ہے، اہل بصیرت اس کے مضمون سے واقف ہیں کیونکہ ان قلوب اس کی ہیئت اور تعظیم کی وجہ سے ڈرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی اپنے اولیاء کو ان منافقین سے پر حذر رہنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ آنْ فُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْماً ﴾ (النساء: ٦٠)

ترجمہ: (اے محمد) تمہارے رب کی قتم! بیہ مومن نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو پچھتم فیصلہ کرواس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوں کریں، بلکہ سربہ سلیم کرلیں۔

۱۰- کثرت سے شمیں کھانا:

منافقوں کواگر چہ نہ بھی ٹو کا جائے تب بھی بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں کیونکہ وہ بخو بی جانتے ہیں کہ کا خوبی جانتے ہیں کہ اہل ایمان ان کی چکنی چیڑی باتوں پر یقین نہیں کرتے ، چنا نچہ وہ سوء ظن سے بہتے کے لئے قسموں کا سہارا لیتے ہیں تا کہ حقیقت کھل نہ جائے ۔ اس طرح کمز ورکر دار کے

ما لک جھوٹ بولا کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں تا کہ سننے والاشخص یقین کرے کہ یہ سے ہیں:

﴿اتَّخُذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (المنافقون: ٢)

ترجمہ: انہوں نے اپنی قسموں کوڈ ھال بنار کھا ہے جس کی آٹر میں وہ اللّٰہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور پہلوگ بہت برا کام کررہے ہیں۔

نامرادہوں بیمنافقین، ایمانی قافلہ کے ساتھ صحراء میں رواں دواں ہوئے، کین جب سفر
کی مشقت اور مسافت اور منزل کی دوری محسوس کی توالے پیرواپس ہو گئے، سوچاتھا کہ ہم
اپنے گھروں میں ہی عیش وآ رام کی زندگی بسر کریں گے۔ میدان جنگ میں ان سے کیا توقع
کی جاسکتی ہے۔ انہوں نے دین اسلام سے اس کی معرفت کے بعدا نکار کیا اور حق کے مشاہدہ کے بعداس سے منہ موڑلیا۔

﴿ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ الْمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (المنافقون: ٣)

ترجمہ: بیسب کچھاس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لاکر پھر کفر کیا اس لئے ان کے دلوں پر مہر لگادی گئی اب بیہ کچھتے۔

اا- ظاہری طور برمعزز ہونا:

ظاہری وجسمانی طور پر باعزت شریف معلوم ہوتے ہیں، اور شریں بیاں اور نرم کلام ہوتے ہیں کین در حقیقت انتہائی بد باطن خبیث النفس اور برزدل ہوتے ہیں، ان کی مثال اس خوبصورت کھڑی ہوئی لکڑی کی طرح ہے جو بے پھل ہوتی ہے اوراپنی جڑسے اکھڑی ہوتی ہے جس کو کھڑار کھنے کے لئے کسی دیوار وستون کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تا کہ جگہ سے گرنہ جائے اور چلنے والے اسے روند نہ ڈالیس ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیتصوریشی کی ہے:

﴿ وَإِذَا رَآيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ آجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَّقُولُوا تَسْمَعْ لِقَولِهِمْ كَآنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُوُ فَاحْذَرْهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ آنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ (المنافقون: ٤)

ترجمہ: جب انہیں دیکھوتوان کے جتے تہمہیں بڑے شاندار نظر آئیں۔ بولیں تو تم ان کی
باتوں کو سنتے رہ جاؤ، مگراصل میں یہ گویالکڑی کے کندے ہیں جود یوار کے ساتھ
چن کرر کھ دیئے گئے ہیں، ہرزور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ پکے دشمن
ہیں ان سے پچ کررہنا، اللّٰہ کی ماران پر، یہ کد ہرالٹے پھرائے جارہے ہیں۔
11-نمازوں کوتا خیر سے اداکرنا:

یہ منافقین نمازوں کواول وافضل وقت سے تاخیر کرکے پڑھتے ہیں، چنانچہ فجر کی نماز طلوع منس اور عصر کی نمازغروب شمس کے وقت پڑھتے ہیں وہ بھی کوے کے ٹھونگ مار نے کی مانند جلدی جلدی اداکرتے ہیں، لہذا یہ توجسمانی نماز وعبادت ہوئی نہ کہ قبلی ،اور لومڑی کی مانند جلدی جلدی اداکرتے ہیں، لہذا یہ توجسمانی نماز وعبادت ہوئی نہ کہ قبلی ،اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر حالت نماز میں دیکھتے ہی رہتے ہیں۔الیامحسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے قعاقب میں ہے، گویا وہ رحمت حق سے دور ہے۔اور نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادانہیں کرتے بلکہ یہ لوگ نمازیں پڑھیں بھی تو دو کان یا گھر میں اداکرتے ہیں۔

۱۳-جهوك، خيانت اورغداري وغيره:

یہ لوگ لڑائی جھگڑے کی نوبت آجاتی ہے تو گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں توجھوٹ بولتے کرتے ہیں توجھوٹ بولتے ہیں، جب بات چیت کرتے ہیں توجھوٹ بولتے ہیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تواس میں خیانت اور خرد بردکرتے ہیں۔ ان کا پیطریق کاربندوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ نمازوں میں کوتا ہی وکا ہلی وغیرہ سے کرتے ہیں۔

ان کے اوصاف کی مزید معرفت کے لئے سورا المطففین کی شروع کی آیتیں اور سورہ طلاق کی آخری آیات دیکھی جاسکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی باخبر ذات سے بڑھ کران کے اوصاف صحیح طور پرکوئی نہیں بتاسکتا۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ يَا لَيُهِا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْواهُمْ جَهَنَّمَ وَبئسَ الْمَصِيْرُ ﴾ (التوبه: ٧٧)

ترجمہ:اے نبی! کفاراورمنافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرواوران کے ساتھ تختی سے پیش آؤ، آخر کاران کا ٹھکانہ جہنم ہےاوروہ بدترین جائے قرار ہے۔

یہلوگ تعداد میں کتنے ہیں زیادہ ہوں کیکن در حقیقت اقلیت میں ہیں،خواہ کتنے طاقتور ہو جائیں لیکن بہر حال ذلیل وخوار ہیں، اور کتنے بڑے ہی جاہل ہوں لیکن اپنے آپ کو زبردتی علماء کی صف میں شامل کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس كى عظمت وجلالت قدرسي يَسرجابل ونا واقف بين:
﴿ وَيَ حُلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَالْحِنَّكُمْ قَومٌ يَّفْرَقُونَ ﴾
(القويه: ٥٦)

ترجمہ: وہ خدا کی قتم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تنہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگزتم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جوتم سے خوف زدہ ہیں۔

۱۲-حسروشاقت سے متصف ہونا: ا

ن منافقین کا حال میہ ہے کہ اگر مسلمانوں کوعافیت، نصرت اور فتح وغلبہ نصیب ہوتا ہے تو انہیں برالگتا ہے اور مارے حسد کے رنج وغم کا شکار ہوجاتے ہیں۔ اور اگر مومن خدانخواستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آز مائش میں مبتلا ہوجا ئیں، تا کہ ان کے گنا ہوں کا کفارہ بنے اور برائیوں سے پاک وصاف کرے، تو ان منافقوں کوغیر معمولی مسرت وخوشی ہوتی ہے اور برائیوں سے پاک وصاف کرے، تو ان منافقوں کوغیر معمولی مسرت وخوشی ہوتی ہو اور بیطبیعت اور مزاج ان کو یہودیوں اور ان کے علاوہ دوسرے دشمنان اسلام سے بطور وراثت ملاہے، وہ دو طبقے ہرگز برابر ویکسال نہیں ہوسکتے جن میں سے ایک کی وراثت رسول التہ اللہ علیہ علیہ وردوسرے کی منافقین سے دستیاب ہو۔

﴿إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تُسُوَّهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُولُوا قَدْ اَمَرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ ☆ قُلْ لَّن يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ ۞ قُلْ لَّن يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَولَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (التوبه: ٥٠ – ٥٥) لَنَا هُوَ مَولَنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (التوبه: ٠٥ – ٥٥) ترجمه: تمهارا بهلا بوتا ہے تو انہیں رخ ہوتا ہے اور تم پرکوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیرکر خوش خوش خوش خوش بیلے ہی اینا معاملہ ایک خوش خوش خوش بیلے ہی اینا معاملہ ایک کے انہوں کو انہوں کے انہوں

کرلیا تھا۔ان سے کہو، ہمیں ہرگز کوئی (برائی بھلائی) نہیں پہنچی گروہ جواللہ نے ہمارے کئے لکھ دی ہے اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اس پر بھروسہ کرنا جا ہے۔ جا ہے۔

یقیناً حق اہل باطل کی مخالفت وملحد سازی کی وجہ سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا اور نہ اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالی دونوں مختلف سابق الذکر جماعتوں کے متعلق ارشاد فر ماتے ہیں:

﴿إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّه بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطٌ ﴾ (آل عمران: ١٢٠)

ترجمہ: تمہارا بھلا ہوتا ہے توان کو برامعلوم ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بیخوش ہوتے ہیں، مگران کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوسکتی، بشرطیکہ تم صبر سے کام لواور اللہ سے ڈرکر کام کرتے رہو، جو کچھ بیکر رہے ہیں اللہ اس پرحاوی ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی عبادت واطاعت کو ناپسند فرمایا ہے کیونکہ ان کے دل پلیداور ان کی نیت فاسد ہے۔ اس لئے ان کو اخلاص وتقو کی پر مبنی عبادتوں سے دور رکھا اور اپنے تقرب ماصل کرنے کو ناپسند فرمایا، کیونکہ ان ہونکہ ان پر مسلط حاصل کرنے کو ناپسند فرمایا، کیونکہ انہوں نے اس کے دشمنوں سے میل ملاپ کررکھا اور اس کے احکام سے روگر دانی کی ہے، لہذا اس نے بھی ان کوراندہ درگاہ فرما دیا، بر بختی ان پر مسلط کردی اور انتہائی عدل وانصاف سے ان کے متعلق فیصلہ فرمایا، اور ان کے نجات پانے کی شکل وصور سے نہیں الا یہ کہ وہ نفاق سے تو ہے کرلیں۔

﴿ وَلَو اَرَادُوا اللَّهُ انْبِعَاتَهُمْ فَوَلَى اللَّهُ اللَّهُ انْبِعَاتَهُمْ فَوَيْلَ اللَّهُ اللهُ الْبِعَاتَهُمْ فَقَيْرًا وَاللَّهُ اللَّهُ الْبِعَاتَهُمْ فَقِيْلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَعِدِيْنَ ﴾ (التوبه: ٤٦)

ترجمہ:اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لئے کچھ تیاری کرتے ،لیکن اللہ کوان کا اٹھنا لینند ہی نہ تھااس لئے اس نے انہیں ست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔

پھراللہ تعالیٰ ان کوعبادت واطاعت سے دورر کھنے اوراپی رحمت وضل وکرم سے محروم رکھنے کی حکمت وصلحت بیان فر مائی ہے، بیواقعی اس کا اپنے اولیاءاور عبادت گذار بندوں کے ساتھ لطف وکرم ہی ہے، چنانچے ارشاد ہے:

﴿ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا وْضَعُوا خِللَّكُمْ يَبْغُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِيْنَ ﴾ يَبْغُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِيْنَ ﴾ (التوبه: ٤٧)

ترجمہ: اگروہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندرخرابی کے سواکسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پروازی کے لئے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال سے ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جوان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں،اللّٰدان ظالموں کوخوب جانتا ہے۔

۱۵- تكاليف شرعيه كاكرال گذرنا:

یہ لوگ احکام شرعیہ کوگرال تصور کر کے ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی بجا آوری سے عاجز ہوتے ہوئے انہیں اتار پھینکا ہے، سنتوں کی حفاظت ومداومت سے مایوس و ہیزار ہوکر

ان میں کوتا ہی کرنے گئے ہیں، قرآن وسنت کی نصوص صریحہ میں اپنے خود ساختہ قوانین کی بنیاد پرتجریف وتا ویل لے کرانہیں مستر دکر دیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کا پر دہ فاش کیا، ان کے اسرار کوآشکارہ فرما دیا، اور ( کذب وخیانت، غداری، نفاق) میں ان کو ضرب المثل فرما دیا، اور بتلایا کہ جب ان کی کوئی جماعت ختم ہوتی ہے تو اس کی جگہ دوسر لے لوگ لے لیتے ہیں جوعا دات واخلاق میں اس اس طرح ہوتے ہیں۔

الله تعالیٰ نے مونین کوان کے شروفتن سے محفوظ رکھنے لے لئے ان کے اوصاف کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ (محمد: ٩) ترجمہ: كيونكه انہوں نے اس چيزكونا پسندكيا جے اللہ نے نازل كيا ہے، لہذا اللہ نے ان كے اعمال ضائع كرديئے۔

یہ ہراس شخص کا انجام ہے جس نے احکام شرعیہ کو گرال جانا اور اس کو اپنی خواہش و خرافات کے لئے روڑ اتصور کیا، درحقیقت اس کے سامنے بیا یک بڑی مضبوط چٹان ہے، تو اس کو کلام باطل سے تبدیل کرنے کی کوشش کی ، اور خرافات کو اپنانے کی جدوجہد کی ، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہری کیفیت اور خفیہ ریشہ دوانیوں کا پر دہ جاک کر کے آنہیں سزادی۔ ارشاد ہے:

﴿ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِیْنَ كَرِهُوا مَا نَرَّلَ اللَّهُ سَنُطِیْعُكُمْ فِیْ بَعْضِ الْاَلْهُ سَنُطِیْعُكُمْ فِیْ بَعْضِ الْاَمْ مِ الْمَلْئِكَةُ يَضْرِبُونَ الْاَمْ مِ الْمَلْئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَكَرِهُوا وَكَا تَوَقَّتُهُمُ اللَّهُ وَكَرِهُوا وَكُرِهُوا

## رِضْوَانَهُ فَاحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴾ (محمد: ٢٦-٢٧)

ترجمہ: اس کئے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کونا پیند کرنے والوں سے کہد دیا کہ

بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی بیخفیہ باتیں خوب جانتا ہے،

پھراس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ

اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ بیاس لئے ہوگا کہ انہوں نے

اس طریقے کی پیروی کی جواللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ

اختیار کرنے کو پیندنہ کیا ، اس بناء پراس نے ان کے سب اعمال ضائع کردیئے۔

المحانق کو چھیا نا اور پردہ پوشی کرنا:

ان لوگوں نے اپنی منافقانہ عادتوں کو چھپایا ،کین اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں اور چالبازیوں کی قلعی کھول دی اور ان کی ایسی الیی علامات بیان فرمادی جس سے ان کو اہل ایمان پہچان لیتے ہیں، سیجھتے ہیں کہ کفرونفاق چھپا کر اور اسلام ظاہر کر کے لوگوں کو دھو کہ دے سکتے ہیں کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت ظاہر فرمادی ہے:

﴿ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ اَضْغَانَهُمْ ۞ وَلَتُعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ الْقُولِ وَلَـ فَنَشَاءُ لَآرَيْـ نَكَهُمْ فَلَعَرَفَهُمْ بِسِيْمهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴾ (محمد: ٢٩–٣٠)

ترجمہ: کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کوآنکھ سے دکھا دیں اوران کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگران کے انداز کلام سے تم ان کو بہچان لو، مگران کے انداز کلام سے تم ان کو جان ہی لوگے،اللہ تم

سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔

اور قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا جب سب لوگ کیجا جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے جلوہ افروز ہوگا اوراپنی بنیڈ لی کھول رکھی ہوگی اورلوگ سجدے کیلئے بلائے جائیں گے، تو ہمنافقین (سجدہ) نہیں کرسکیں گے۔

﴿ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سِلْمُونَ ﴾ (القلم: ٤٣)

ترجمہ: ان کی نگاہیں نیچی ہول گی ، ذلت ان پر چھارہی ہوگی ، یہ جب سیح وسالم تھاس وقت انہیں سجدے کے لئے بلایا جاتا تھا۔ (اور بدا نکارکرتے تھے)

اوراس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب یہ پل صراط کی طرف لے جائے جا کیں گے ط،جو
کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور تاریک ترین پھسلنے والی جگہ ہوگی، جس کو
لوگ نور کی روشنی میں پاکرسکیں گے جس سے انہیں چلنے کے لئے راستہ نظر آتار ہے گا، چنا نچہ
اس روشنی کولوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا تو وہ اس کے بفتر ہی پار کرنے میں سہولت
ومد دحاصل کریں گے۔

اور منافقین کوبھی اپنے روزہ ، نماز وجے وزکاۃ کی وجہ سے اہل اسلام کی طرح ظاہری طور پرنور دیئے جائیں گے، کیکن بل صراط کے درمیان پہنچیں گے تو نفاق کی ایک آندھی ان کی روشنیوں کو بجھادے گی اوران کے ہاتھوں کے سارے چراغ بجھ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حیران پریشان کھڑے رہ جائیں گے اور راستہ نہ دیکھ پائیں گے - پھر اچا نک ان کے اور اللہ ایمان کے مابین ایک دیوار حائل ہوجائے گی ، جس میں ایک دروازہ ہوگا ، اس کا وہ

حصه جومومنین کی طرف ہوگا وہ رحمت و برکت والا ہوگا اور جوحصه منافقین کی طرف ہوگا وہ عذاب وسز اوالا ہوگا۔

﴿انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ (الحديد:١٣) ترجمه: ذرابهين موقع دين تاكه متمهار فورسي يجه فائده الله الله المائين

تا کہ ہم لوگ بھی اس تنگ و تاریک رہ گزرسے پار ہوسکیں کیونکہ ہماری روشنیاں بجھ چک ہیں اور آج کے دن بغیرنو رانی قندیلوں کے گذر ناممکن نہیں ہے۔ توان سے کہا جائے گا:

﴿قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْراً ﴾ (الحديد: ١٣)

ترجمه: كهاجائے گاواپس چلے جاؤاورنور تلاش كرلاؤ \_

چنانچیوه ایک دوسر ہے کواپنی سابقہ دوستی اور ملاقاتوں کی یا دد ہانی کروائیں گے اوراس کا حوالہ دے دے کر مدوطلب کریں گے، جس طرح کہ ہم سفرر ہنے والا ایک مسافر شخص اپنے دوسرے مقیم ساتھی سے سفری یا دوں وہاتوں کو تازہ کرتا ہے۔ یہ منافقین کہیں گے:

﴿ اَلَّمْ نَکُنْ مَّعَکُمْ \*

ترجمه: کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔

ہم لوگ بھی ایسے ہی روزے رکھتے تھے جیسا کہتم لوگ رکھتے تھے، نماز بھی ایسے ہی پڑھتے تھے۔ نماز بھی ایسے ہی پڑھتے تھے۔ تلاوت قر آن ایسی ہی کرتے تھے جیسی تم لوگ کرتے تھے۔ اور جج بھی تم ہی لوگوں تھے اور صدقہ و خیرات بھی اتناہی کرتے تھے جیسیاتم لوگ کرتے تھے، اور جج بھی تم ہی لوگوں کی طرح کرتے تھے، تو اس کے باوجود کس چیز کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے حالات میں فرق آگیا ہے، آج تم لوگ بل صراط پرسے تیزی سے گذرے جارہے ہواور ہم رکے فرق آگیا ہے، آج تم لوگ بل صراط پرسے تیزی سے گذرے جارہے ہواور ہم رک

ہوئے ہیں اور ضیق و پریشانی میں بھنے ہوئے ہیں ، تو وہ مومنین اس کے جواب میں کہیں گے، ہاں ہمارے اور تمہارے در میان بڑا فرق ہے وہ یہ کہ '' تم ہمارے ساتھ محض ظاہری طور پر شریک عمل رہتے تھے لیکن تمہاری سماری ہمدر دیاں کا فروں اور ظالموں کے ساتھ رہتی تھیں تمہاراان سے ہر طرح کا اتحاد وا تفاق تھا ان کے منصوبوں کی تعمیل و تکمیل میں ہمہ تن مشغول تھے۔

﴿ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَارْ تَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْاَ مَانِيُّ حَتَّى جَآءَ اَمْدُ اللهِ وَغَرَّتْكُمْ بِاللهِ الْغُرُورِ ﴿ فَالْيَومَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ اللهِ وَغَرَّتُكُمْ بِاللهِ الْغُرُورِ ﴿ فَالْيَومَ لَا يُؤخَّذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا مَاْوكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴾ وَلَا مِنَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا مَاْوكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴾ الحدید: ۱۶ – ۱۰)

ترجمہ: مگرتم نے اپنے آپ کوخود فتنے میں ڈالا – موقع پرسی کی، شک میں پڑے رہے، اور حجود ٹی تو قعات تہمیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آگیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھو کہ باز (شیطان) تہمیں اللہ کے معاملہ میں دھو کہ دیتار ہا، لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکا ناجہتم ہے وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور بدترین جگہ ہے۔ منافقین کے اوصاف کا احاطہ کرنا مشکل ہے، جتنے اوصاف فدکور ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ چھوڑ دیئے گئے ہیں گویا کہ قرآن کریم کا بڑا حصہ ان ہی کے متعلق نازل ہوا ہے، کیونکہ روئے زمین پران کی تعداد کافی ہے اور مرجانے والے بھی کچھ کم نہیں، سرزمین کا کوئی حصہ ان ہی جو کہیں سرزمین کا کوئی حصہ ان کے وجود سے خالی تبیں، اگریہ ختم ہوجائیں تو گلیاں سنسان ہوجائیں گی اور

مسلمان راستہ پر چلتے خوف و ہراس محسوں کریں گے اور معاشی نظام درہم برہم ہوجائے گااو راقتصادی وسائل محدود ہوجائیں گے، درندے اور جنگلی جانورلوگوں کی قلت کی وجہ سے راستوں میں حملے شروع کردیں گے اس طرح سے لوگوں کی جان و مال اور روزی خطرے میں بڑجائے گی۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو یہ بدعا کرتے ہوئے سا''اے اللہ منافقوں کو ہلاک وہر باد کردئ "تو آپ نے فرمایا: اے میرے بطیعے، اگر منافقین ہلاک ہوجائیں گےتو تم لوگ راستوں میں لوگوں کے کم ہونے کی وجہ سے وحشت اور خوف محسوں کروگے۔

ہماری امت کے سلف صالحین رحمہم اللہ ہمیشہ مرض نفاق سے ڈراکرتے تھے کیونکہ وہ اس کی تفصیلات اور مجملات کاعلم رکھتے تھے، حتیٰ کہ بسااوقات خودان پا کیزہ نفوس حضرات کو اپنے اوپر بھی شبہ ہو گیا کہ خدانخواستہ وہ اس مرض کا شکار تو نہیں ہو گئے ، کیا وہ منافقین کی صف میں کھڑے تو نہیں ہو گئے ہیں۔

چنانچا یک دفعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں ، کیا میرا نام اس فہرست میں تو نہیں ، جس کی نشان دہی رسول اللہ واللہ کے منافقین کے سلسلہ میں فرمائی ہے، تو انہوں نے کہا ہر گز نہیں کی نشان دہی رسول اللہ واللہ کے بعد میں کسی کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دے سکتا۔ حضرت ابن ابی ملکیہ فرماتے ہیں کہ'نہم نے تقریباً تمیں ایسے صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم) سے ملاقات کی ہے جو بھی اپنے متعلق نفاق کا خدشہ محسوں کرتے تھے، ان میں سے علیم ) سے ملاقات کی ہے جو بھی اپنے متعلق نفاق کا خدشہ محسوں کرتے تھے، ان میں سے

کوئی یہ نہیں کہنا تھا کہ اس کا ایمان حضرت جبریل اور حضرت میکائیل جیسا مشحکم ہے'۔ (اسے امام بخاری نے ذکر کیاہے)

حضرت حسن بصری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ: ''جومطمئن ہوگیا وہ منافق ہے اور جوڈر تار ہا وہ مومن ہے۔''

بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہوہ پیدعا فرماتے تھے:

"ا الله ميں آپ سے منافقانه خشوع سے پناہ جاہتا ہوں "ان سے دریافت کیا گیا کہ بیمنافقانه خشوع کیا چیز ہے تو جواب میں فرمایا: "جسمانی طور پر تو خوف وخشوع حاوی ہو کیکن قلب اس سے عاری ہو۔ "

خدا کی قتم ان لوگوں کے دل ود ماغ ایمان ویقین سے لبریز تھے اور نفاق سے شدید خطرہ محسوس کرتے تھے اور اس سلسلہ میں انتہائی فکر مندر ہتے تھے، کیکن ان کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ایمان گلے سے بھی نیچ نہیں اتر تا اور طرفہ تماشہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان ویقین کو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل جبیبا مشحکم سمجھتے ہیں۔

نفاق کی کھیتی دوندیوں کے کنارے اگتی اور پروان چڑھتی ہے، ایک دروغ گوئی تو دوسری بدی کے چشموں سے نکلتی ہے، ایک ضعیف بصیرت سے دوسرے ضعیف عزیمت سے، جب بیچاروں چزیں (ارکان اربعہ) مجتمع اور مکمل ہوجاتی ہیں تو نفاق کا درخت مسحکم اور تناور ہوجاتا ہے، لیکن بایں ہمہ جب وہ حقائق کے سیلاب کودیکھیں گے جس دن ساری پوشیدہ چزیں آشکارہ ہوجائیں گی اور سارے بھید جانچ جائیں گے اور جو قبروں میں ہے وہ اٹھایا جائے گا۔

﴿ يَحْسَبُهُ الظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَ هَ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوَقَّهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ (النور: ٣٩) عِنْدَهُ فَوَقَّهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ (النور: ٣٩) ترجمه: پياسااس کو پانی سمجھ ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے در نہیں اللہ کوموجود پایا، جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے در نہیں لگتی۔

ا- بے حیااور سنگ دل ہونااور جھوٹی گواہی دینا:

ان منافقین کے قلوب خیر و بھلائی کی چیز وں سے مستغنی ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر اس کے لئے کوشاں ہوتے ہیں اور بے حیائی ان کے یہاں عام ہوتی ہے، حق وہدایت کی باتوں کو سننے کے بعدان کے دل پھر ہوجاتے ہیں، جب فسق و فجو رکی جگہوں پر حاضر ہوتے اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو دل کی آئکھیں کھل جاتی ہیں اور ہمہ تن گوش ہوجاتے ہیں اور غیر معمولی کیف وسر ورمحسوس کرتے ہیں۔

نفاق اور منافقین کی بیہ چند علامتیں اور صفات تھیں جو ہم نے پیش خدمت کیں، ہر مسلمان شخص کوان صفات اور اس کے حاملین سے بچنا چاہے قبل اس کے کہوہ ان میں مبتلا ہوجائے۔